

## التكاثر

نام ایل آیت کے لفظ النکا تُوکواس سورہ کا نام قرار دیا گیاہے۔ زمان ترزول ابوئیان اور شوکا نی کہتے ہیں کہ بیتمام مشترین کے نزدیک کی ہے۔ اورا ام سیوطی کا تول سے کہ مشہ ور ترین بات ہیں ہے کہ ہر کی ہے ، کیکن بعض روا یاست اہی ہی جن کی بنا ہرا سے مدنی کہا گیا ہے ، اور وہ ہر ہیں :

ا بن ابی طاخم نے الوئرکیا کی دواست نقل کی سے کہ بیسورۃ انصار سکے دوقبیلوں بنی حارشہ اور بنی الحرث کے بارسے ہیں نازل ہوئی۔ دونوں فبیلول سے ایک دومرسے کے مقابلے ہیں پہلے اپنے زیرہ آدميول كے مُغامِر بان كيے ، كيرتبرسـتان جاكراپنے اپنے مرسے ہوشے لوگوں كے مغاخر دہنی كيے ۔ ا*س پریدادشا دِ البی نا زل مبواکد*اَلُهٔ کُمُ النَّکَانُرِینین شانِ نزول کے بارسے پی صحابہ وتابعین کا بھہ طريقه نغا ، أس كواگرنگاه بين ركها جاشته نويبر روابين إس امركي دئيل منبن حيك رسُورة شكا ثراسي وقع برنازل مبوئی مغی، بلکراس مصمراند برسے کوإن دونوں قبیلوں کے إس نعل بربربر و تحسیاں موتی ہے۔ المام بخارى اورا بن جرير في حضرت أبئ بن كعنب كاية فول تقل كيا ببيرك" بم رسول الشُّدصلي السُّد عليه وتم كم ارشادكوكه لوان لابن أ دعروا دبين من مأل لتمني داديًا ثالثًا ولايَمْ لأَجُونان أحم أكم النوا (اگرادم زاد سمے پاس دووا د بایں معرکر ال موتو وہ نیسری وا دی کی تمنّا کرسے گا۔ این آ دم محايبيط متى كيسواكسى بيزيد نيس معرسكتا، فرأن بي سيستمجعة عظے ،بيان كدك أنَّه عَلَمُ التَّكَافُوْ تا زل م و فی "اس صدیث کوسورهٔ شکا ترسکه مدنی موسنه کی دلیل اس بنا پرقرار دیا گیا ہے کہ معرف اُ بَیّ عربینے ہیں مسلمان موشے مقعے سنگر معنوت أني كے اس بيان سے بير بات واضح دنيں مونی كه صحابہ كرام كس معنى مي عنور كعاس ادشادكوقران ببرست مجعنة متغراكراس كامطلب ببهوكدوه است قرآن كما بكرابيت سمجعت تقوتو يبهانت النض كمه لائق نبي سب ،كيونكه معاب كي عظيم اكثرييث أن اصحاب يشتمل تقى جوفراً ن كه مرون سرون سے واقعت منے ،ان کو بہ غلط نہی کیسے لائتی ہوسکتی تغی کہ بہ حدیث قرآن کی ایک آ بہت ہے۔ادر اگرقرآن بس سے بہدنے کا مطلب قرآن سے ما نوز ہونا لیا جائے نواس روابیت کا مطلب بہمی ہوسکتاہے كهدرينة طيب بي جواصحاب واخل اسلام بوسط عضه النول في حبب بيلى مرتبه معنورى زبان ميارك س بیسورة سنی نوانسوں نے بی**ر مجمعا** کریہ اہمی نا زل ہوٹی سہے ، اور پیر حصنور کے مذکورہ بالا ارشا دیے متعلق اُن



کوبرنیال مواکه وه إسی سورهٔ سصے مانح ذسیے۔

ابن جرید بزندی اول بن المنزروغیره محذیب نے معنوت علی کا بدقول نقل کیا ہے کہ ہم عذاب قبر کے بارے بین برابرشک میں بڑے رہے میان کک کرآ لھا گھا اکتیکا شر نا زل موٹی ہے اس کوشورہ تکا ترک کہ آ لھا گھا اکتیکا شر نا زل موٹی ہے اس کوشورہ تکا ترک کہ مدنی ہوا تھا ، کم بین اس کا کوئی ذکر مدینے ہی میں ہوا تھا ، کم بین اس کا کوئی ذکر مدینے ہی میں ہوا تھا ، کم بین اس کا کوئی ذکر منبی ہوا تھا ۔ گھر بیا ہے منظ ہے حقرآن کی کمی سورتوں میں کیٹرت مقابات پر قبر کے عذاب کا ایسے صن کا انقاظ میں ذکر کیا گیا ہے کوشک کی کھوائش منبی رہتی ۔ شال کے طور ریہ طاسط ہوا لانعام ، آیت ، سام ۔ النعل الله کے سورتی ہیں ۔ اس بیے صفرت علی کے ارشا دھا گر کوئی بین بین ہوتی ہیں ۔ اس بیے صفرت علی کے ارشا دھا گر کوئی بین بین ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ خدکور کہ بالا کی سورتوں کے نول سے بیلے سورہ تکا شرکہ ناندل ہو جکی انداز ہو کہ کا دورکر دیا تھا ۔

بی وصه به کوان روایات کے با دیجود نفسترین کی ظیم اکٹرییٹ اس کے کی ہوسے پرتنفق ہے۔ بمارک نزدیک صرف ہیں نیس کہ یہ کی سورۃ سہے ، جکہ اس کا مضمون اورا نداز بیان بہ بتار یا سہے کہ یہ کتے کے نبرائی دورکی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے۔



## المُرْالِيَّا اللَّهِ النَّكَا الْوَالِدَّ اللَّهِ الرَّحَ اللَّهُ الْمُقَابِرِ ۞ كَالَّا سُوفَ الْهُ الْمُقَابِرِ ۞ كَالًّا سُوفَ الْهُ قَابِرِ ۞ كَالًّا سُوفَ الْهُ قَابِرِ ۞ كَالًّا سُوفَ

نم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اورایک وُوسرے سے بڑھ کردنیا عاصل کرنے کی وُھن نے غفلت بر فوال کرانے کی وُھن نے غفلت بر وُال رکھا ہے بیمان کک کہ (اسی فکریں) تم لب گوز مکت بہتے جانے برگزنییں عنقریب

مله اصل میں آلھ کھوا انتہ کا انور فرا باکیا ہے جس کے معنی میں آئی دسعن سے کہ ایک بچری عبارت میں بشکل اس کو دیک جا سکتا ہے۔

اَلْهُ اللهُ الله

دوسرے کے منفا ہے میں اِس بات برنخ بہتا ہیں کہ انہیں دوسروں سے زیادہ کنڑت حاصل ہے۔

یس اُنہ مربعہ کہ اُنٹکا سُرے معنی بوسے نکا نُر نے نمبیں اپنے اندر ایبا مشغول کر لیا ہے کہ اُس کی دُھین نے تمبیں
اُس سے اہم نہ جیزوں سے فاقل کر دیا ہے ۔ اس نفرے ہیں بین ہر بح مینیں گئی ہے کہ بکا اثر ہیں کس جیز کی کڑت اور اُنہا ہم مُر اُنہا ہم ہم اس جیزوں سے فاقل ہر دیا ہے ، اس نفر ہے مینی کر فاقل کر دیا ہے ) کے مُفا طَعب کون لوگ ہیں ہاس عدم نفر کا کہ دینا ہے ۔ سکا اُرکے معنی محدود منیں رہتے بلکہ دینا کے تمام فوا کہ دوسانے اُنہ کہ موسانی قوت وا قتلا کہ کہ ریا دہ سے زیادہ حاصل کرنے کی سی وجہد کر نا اول کے حصول سن ابک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوششش کرنا وادرا کی دوسرے کے تقایمے ہیں ان کی کٹرے پر نور جنا نا اُس کے مفہوم ہیں ان اُنہ کہ موسے نہا کہ موسے نہا کہ ہو جانے کی کوششش کرنا وادرا کی محدود نہیں رہنے بلکہ برنا ہوجا تا ہے ۔ اِس طرح اُنہ کہ مخاطب ہی محدود نہیں رہنے بلکہ برنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ و سے اس کا مطلب یہ بردجا تا ہے کہ زیادہ و سے زیادہ و سے زیادہ و دیا صاصل کرنے و اُنہا ہے کہ زیادہ و سے زیادہ و دیا صاصل اس کو اُنہا ہے کہ زیادہ و سے زیادہ و دیا صاصل کرنے و اور بن می مینا ہے کہ زیادہ و دیا صاصل کرنے وادرا ہی کہ زیادہ و دیا صاصل کرنے وادرا ہے کہ زیادہ و دیا صاصل کرنے وادرا ہے کہ دوسرے سے بڑھ و جانے وادرا ہے کہ زیادہ و دیا صاصل کرنے وادرا ہے کہ زیادہ و دیا صاصل کرنے وادرا ہے کہ زیادہ و دیا صاصل کرنے کا دوسرے سے بڑھ و جانے وادر ہوں اُن ہے کہ زیادہ و دیا صاصل کرنے کہ سے دوسرے سے بڑھ و جانے وادرا ہے کہ دوسرے سے بڑھ و جانے وادرا ہی کہ دوسرے سے بڑھ و جانے وادرا ہے کہ دوسرے سے بڑھ و جانے کے دوسرے سے بڑھ و جانے کہ دوسرے سے بڑھ و جانے کی د



## الْعُلَمُونَ ۚ ثُتَّةً كُلَّا سُوفَ تَعُلَمُونَ ۚ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْمُونَ عِلْمَ الْمُونَ عِلْم الْمُقِينِ ۚ لَنَزُونَ الْجَحِيْمَ ۚ ثُنَّةً لَنَزُونَكَا عَيْنَ الْمَقِيْنِ ۚ فَ الْمُقِينِ فَ الْمُقِينِ فَ الْمُعَامِنَ فَتَرَلَنُهُ عَلَى يَوْمَهِ فِي عَنِ النَّعِيْمِ ۚ

تم کومعلوم برجائے گا۔ پھرزئن لوکہ) ہرگزنہیں ،عنقرب نم کومعلوم ہوجائے گا۔ ہرگزنہیں اگرتم بنبی علم کی جنبی علم کی جنبیت سے (اِس رَوش کے استجام کو) جائے ہوتے (تو تنہا یا بیطر نیمل نہ ہزتا) ۔ تم دوزخ دیجھ کر سے اِن عمتوں کے سرمورگے، بھردشن لوکہ) تم یالکل بنین کے ساتھ اُسے دیجھ لوگے ۔ پھر صروراس روزتم سے اِن عمتوں کے یارست میں جواب طبی کی جائے گئے ۔ ع

سلے بین تم اپنی ساری مراسی کوسٹنٹریں کھیا دینے مواد رمرتے دم تک بر کوتمارا پیجیا منیں مجبور تی۔
سلے بینی تم بی بین خلط فہی ہے کہ متاج دنیا کی بید کنڑت ، اوراس ہیں دوسروں سے بڑھ جان اور تی اور کا میابی
سے - حالاتکہ بیر برگزتر تی اور کا بیابی منبیں ہے چنقر بب اس کا براا نوام تم بین معلوم ہو جائے گا اور تم جان لوگے کہ بید کننی
بر مخلطی تقی جس میں تم عمر بھرمتبللارہ ہے یعنقر بیب سے مراد آخریت بھی موسکتی ہے ، کیونکہ جس بستی کی سگاہ از ل سے ایدنگ
تمام زمانوں بیر حاوی ہے واس کے بھے چند مبزار یا چند لاکھ سال بھی نرمانے کا ایک جیوٹا سا حصد ہیں۔ لیکن اس سے مراد میت





میں ہوسکتی ہے ،کیونکہ وہ توکسی انسان سے مجی کچے فریا وہ دور میں ہے ،اور یہ بات مرتے ہی انسان پر کھل جائے گا کہ جن اسان علی میں ہوسکتی ہے ،کیونکہ وہ توشی کچے کا ذریعہ سے اس کے ایسا دی عرکھ باکر گیا ہے وہ اس کے بیے سعا دت وخوش کچے کا ذریعہ سے یا بلانجا ہی و بدیختی کا ذریعہ سے اس کے اس نقرے میں ہو جا ب طلبی کی جائے گا۔

بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجر بیر خبر مجھی ہم تنہیں دیے دیتے ہیں کتم سے إن معتوں کے بارسے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ اس کا مرہ کہ بیر بسول معالیت اللہ بیر سے کہ بیر بیر خراجی ہم تنہیں دیے دونت ہوگا۔ اس کی سب سے بھری دلیں یہ سے کہ منتقد وا حادیث میں رسول اللہ میں اللہ علیہ ہو میں ہے کہ الشر تعالیٰ نے جو تعتیں مبندوں کو دی ہیں ان کے بارسے ہم ہجاب دہی مومن و کا فرسس ہی کو کرنی موری ہے ہو الشر تعالیٰ نے جو تعتیں مبندوں کو دی ہیں ان کے بارسے ہم ہواں سے کہ اس کی تعتوں کا خن اور امنیں کیا اور شکر گزار بن کر رہے وہ اس موں ہے۔

مومن و کا فرسس ہی کو کرنی موری ۔ بیالگ بات ہے کہ جن الوگوں نے گفران نعست منیں کیا اور شکر گزار بن کر رہے وہ اس مواسب ہیں کا میاب د ہیں گا میں ہوں گے۔

مومن و کا فرسس میں کا میاب د ہیں گے ، اور جن لوگوں نے الشری نعستوں کا حن اور امنیں کیا اور اپنے قول یا عل سے یا وولوں سے ان کی ناشکری کی دہ اس میں ناکا میوں گے۔

ان کی ناشکری کوه اس بین ناکام مہوں گے۔

روزازہ کھوری کھائیں اور شعنڈ اپانی بلا با اس بیعضوں نے فرایا "میہ آئی نعمیر ہوت ہوت ہے اس بی ناکا میں بیعضوں نے فرایا "میہ آئی نعمیر ہوت ہے ہیں بین کے بارے بین تم ہے سوال

ای جائے گا" (مُسندا حد ، نسانی ، ابن مجریر ، ابن المنظر ، ابن مرقوب ، عبد بن محبکہ ، بیکی فی النشعی ،

سے زمان او بریرہ کی روابیت ہے کورسول الشرصلی الشد علیہ ہولم نے مصرت ابو بکرا ورصفرت عمرے کماکھ جا ابوالیہ میں الشیمان ان محبور سنان بی تشریع ہے کہ انہوں نے اس موں نے

من الشیمان انعماری کے بی رجلیں سینا نچہ ان کو مے کرآب ابن التیمان کے خلستان میں تشریع سے گئے ۔ انہوں نے

اکر کھوروں کا ایک نوش درکھ ویا یعضوں نے فرایا تم نو کیوں نہ کھوریں تولولا ہے ؟ انہوں نے عرض کیا ، بی جا ہتا تھا

کرآپ صفرات نو دیجھا نے چھانٹ کر کھوری تنا ول فرایش سینا نچہ انہوں نے کھوریں کھائی اور فیتڈ اپانی بیا نیاج اس سے ، یوان معتوں بی سے جن کے بارے

سر نے کے بعد معنور نے فرایا "م اس ذات کی تسم جس کے یا تھ بیں میری جان ہے ، یوان معتوں بیں سے ہوئن کے بارے

سبر نے کے بعد معنور نے فرابا ''اس ذات کی مجس کے ہاتھ ہی میری جان ہے ، بیران معشوں ہیں سے ہے جن سے باریسے میں میں نیامت کے دوز جواب دسی کرنی ہوگی ، برخی نظاما ہہ ، بر ٹھنڈی کھجور بر ، برخھنڈا یا نی راس تصدی کو ختلف طریقوں سے سلم ، ابن اجر ، البوداؤد، ترزیزی ، نسائی ، ابن جربراور الجدیعالی وغیر ہم نے معنون الوہر بررہ سے نقل کیا ہے جن ہیں سے بعض میں آن انصاری بزرگ کا نام لیا گیا ہے اور بعض میں مرث انصار ہیں سے ایک شخص کہ گیا ہے ۔ اس قصے کو ختلف طریقوں میں آن انصاری بزرگ کا نام لیا گیا ہے اور بعض میں مرث انصار ہیں سے ایک شخص کہ گیا ہے ۔ اس قصے کو ختلف طریقوں سے منعد در تعقیمات کے ساتھ این ابی حاتم نے معفرت عمرے ، اور اہم ام معدنے الوعسیب ، رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی کہ ہے کہ زاد کر دہ غلام سے نقل کیا ہے ۔ ابن جبان اور ابن مردویہ نے معفرت عبداللہ بن عباس سے ایک روا بہت نقل کی ہے میں سے معلی میون کی بیاسے معلی میون کا داخت میں سے ایک الم اس معلی میون کا داخت میں سے معلی میون کا دائیں کے اور ایک میاب کا در اس میں کا در ایک میاب کے اور ایک میں میں کا در ایک کا دافتہ میں ہوتا ہے کو قریب تو بیب اسی طرح کا واقعہ میں سے ابوالیوب انصاری کے بیاں پیش کا یا تھا ) ۔

ان ا حادیث سے یہ بات واضح مروماتی ہے کہ سوال صرف کفار ہی سے نہیں ، مومنین صالحین سے بھی موگا۔ رہیں خواکی و نعتبی جو اُس نے انسان کوعطاک ہیں ، تو وہ کا محدود ہیں ، اُن کا کوئی شمار نہیں کیا جاسکتا ، بلکہ بست سی عمیں تواہی خواکی و ہم نشمار نہیں کیا جاسکتا ، بلکہ بست سی عمیں تواہی ہیں کہ انسان کواُن کی خریجی نہیں ہے۔ قرآن مجید ہیں فرمایا گیا ہے کہ قرآن تعدی فران تعدید اللّٰہ کا تعدید ہیں خرایا گیا ہے کہ قرآن تعدید کا نعد میں اور م ہیں جوالتہ تعالیٰ کی خصور میں ہے ہے حدوسا ب نعمیس تو وہ ہیں جوالتہ تعالیٰ کی خصور کی نور میں تو وہ ہیں جوالتہ تعالیٰ کی نعت وں کی نور میں اسے بے حدوسا ب نعمیس تو وہ ہیں جوالتہ تعالیٰ میں سے بے حدوسا ب نعمیس تو وہ ہیں جوالتہ تعالیٰ



نے براہ راست انسان کوعطاک ہیں ،اور کبٹرت نعمیم وہیں جوانسان کوائس کے اپنےکسب کے زربعہ سے دی جاتی ہیں۔ انسان کے کسب سے طاصل مبونے والی نعمتوں کے تنعلق اُس کو مبجاب دہی کرنی پڑسے گی کہ اس نے ان کوکن طریقوں سسے ماصل کیااورکن داستوں میں خرچ کیا سالٹرتغانی کی برا ہ داست علما کردہ نعمتوں سے بارسے میں اُسے حسا مب دینا ہوگا کہ اُن كوأس نيكس طرح استعال كياسا ويجموعى الموريرنمام نعشوں كيميتعلّق اُس كونيا نا پيھيسے گاكرا يا اُس نے إس امركا عتراف كيا تفاكه بيعتيس الشدكى عطاكروه ببي ا ودان يردل ازبان واورعمل عصراش كاشكرا داكيا نفاج يا يديمجعا تفاكه يرسب كجع أسعانفاقًا للكياب ويايينيال كياتماكه بسن سعفلان كعاكيف والدير ويابيعقيده ركها تفاكه ببين توخلا بی کی خنبس گمران کے عطا کریتے ہیں ہیں میں دومری مستنیوں کامپی دخل ہے اور اِس بنا پر اُنہیں معبود کھیرا لیا نخااور امنى كەشكرىيە داكيە تضە ،